

بِسُواللَّهُ التَّرَخُنُون التَّحِينُو كيا خصتي حا توركي قربا في حائز سبے؟

قربانی ایسے جانور کی کی جائے جس میں کی تسم کاعیب نہ ہو، تمام اعضا وہدے ہوں ، بیار نہ ہو، بہت زیادہ کر ورز ہو ، کن کٹانہ ہو، کان بھٹانہ ہو، سینگ ٹوٹانہ ہو الرائد ہو ، سینگ ٹوٹانہ ہو کانانہ ہو ، لنگڑا نہ ہو دفیرہ دخیرہ یک یادسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم نے ان تمام بانوں کانے اللہ مکے کامکم دیلہے (رواہ ابوداؤد دابن ما جہ درواہ الترمذی و تحی)۔

اب م ایک ایسے مسلم کی طرف توجۃ دلاتے ہیں ہو قربانی کے جانور کے متعلق ہے اور ہم قطعاً اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ بست بڑی فرابی ہے۔ اس فرابی کو دور کرنا ہست مرد رک ہے ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ دہ فرابی درج ذیل ہے۔

ا حضرت عبدالترابي عباس رمني الشرعنهما كين به

ان م سول الله صلى الله عليه ولم المرسل الله من الله وسلم في كسى مائلاً معى عن صبر ذى المروح وعن كوباند مدكر تيراندازى كرف سے اور اختصار البهائ و نهي الناسك بينا مانوركوفقتى بنا في سے بلى سخن سے (رواه البزاد وسنده سجے وجمع الزوائده/٢٥) منع قرايا ہے۔

جب کسی جافررکوخفتی بنایا جاتا ہے تواس کے فوطوں کو کیل دہتے ہیں کاٹ
دینے ہیں ،گویا خفتی کردیتے ہیں ۔ جافور پر برکتنا ہڑا ظلم ہے۔ رسول الشرصلی الشدعلیہ ولم
فرماتے ہیں کہ تمام اعضاء پورے ہوں (رواہ ابن ماجہ والترمذی) ۔ برخروا قربا فی ہے۔
جب کسی جافورکوخفتی کرویا گیا اس کے فوطوں کو کچل کرنگال دیا گیا، گویا اس کے اعضاء کو

. کم کردیا تو دو ما فرقران کے قابل کماں رہا۔

حفرت على وفى الدعنه كمت بن :نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان يضمى به مقابلة اومد ابسة او
شرقاء او خرقاء او جد عاء (دواه
ابن ماجر ٢/١٥٠ درواه الرود مذى ١٠٥٠/٢٢

درول النوسلى النوطيه وللم في منع فرا باس كا اليه جانوركي فراني كى جلت جس كا كست كان كما بويا بي ي سه كما بويا اس كا كان بمثا بويا كان بي سوداخ بويا اس كا كوني عضو كما بويا اس كا كوني

قارش كرام خطكتيره الفافلة قابل غورين كرقر مانى كے جانور كاكوئى عضوكمان ہو"اكر كوئى عضوكما ہوگاتو قربان نہيں ہوگى يجب عب جانور كوخفتى بناياجا تا ہے تواس كے نوطے نكال نے جاتے ہيں ، كاث دے جانے ہيں۔ يعضو كا منا اور نكالنا بيدا ورجب عضو نكال ديا كيا كى كردى گئ آوایسے جانور کی قربانی کیسے ہوسکتی ہے۔ ہرگز ایسے جانور کی قرباتی نیس ہوسکتی۔ لمذا قربانی کونے والے حضرات جانور فرید نے وقت اس بات کا خاص خیال دکھیں کرجانور پورے احضاء والا ہو بین خصتی ند ہو دور نظر بانی نیس ہوگی۔ مزید برآن ہے جانور برظلم بھی ہے۔ ربول الشرصلی الشرعلیہ وسلم فرملتے ہیں :۔

تمان (ب زبان)جاؤرون کسلسام الاس

المرت نبيس جنكوالترتعالي فيتمار البتيار

معفرت ابن غرجا نوروں کوخفتی بنانے

جس عص في الدّرتعالي كي بيدائش كو

خفی کرمے تبدیل کردیا۔ (گویااس نے

سے کواہمت کرتے تھے۔

افلا شتى الله فى هذه الهيمة التى ملك الله اياها فانه شكاالى انك تجيعا وتد شه (رواه الوداود ورواه الحاكم

تجميعاً وتن شبك (رواه الوداوُدورواه الحاكم من ديلها يم النام كل تربي المحكام كرت يوتُ) بموكا ومحدود افقه الذحبى ٢/ ٩٩ ـ ١٠٠١) وعمة بمواودان يوشفت والمع بو(ده النه

تعالی عروز قیامت اشکایت کریں گے۔
درول الدملی الشرعلی حراف کو کو کا دیکھناس پراچ الفادر شقت ڈللف وراہے
ہوا کی عام زندگ میں پرچرز کی جاتی ہے کہ باربرہ اری کے موقع پرجا فرد والاجا فدکو بارتا ہے اور کھلف
کوی عیک نہیں دیتا ، آپ اس فعل سے ڈوار ہے ہیں قرجا فور کو خصی کرتا اسکے والوں کو کھیل دینا گفتا بڑا کم
ہے ، اسس خالم کی مذہب صحابہ کمام جماع کی کہتے دسے ہیں۔

ملاحظ فرمائیے :-(۲) حضرت عبداللہ بن عمرومنی اللہ عضعا کہتے ہیں :-

ان عبد بن الخطاب رضى الله عند حفرت عرد منى الله عند والأفقى كان بنهى عن الخصاء الهائم. (رواه بنائے سے منع كياكية عقد -

البيعتى وعبدالرزاق عدم الم. وفيدع مم بن

عبيدالله تفمحدالرمذي مديدً ، ميزان)

الفي كتية بين =

عن ابن عمراندكان يكرة الاخصاء (رواه عبدالرزاق في صحير وسنده مجع)

﴿ حضرت السرمى الله عنه كيمة بي :-من تغير خلق الله الخصاء (عبدالرزاق وسنده حس)

شیطان کاکها باتا)۔
اعتراض از بانی کرنے دا الے حضرات کتے ہیں: ہم کسی جانور کو حضی نہیں بنانے،
جانور دن کو تو خصتی دوسرے حضرات بناتے ہیں۔ ہم تو مرف قربانی کرتے ہیں۔ تربانی
کرنا کیسے منع ہوا ؟

جواب اس اعرّام كاجواب يه ب كر قرباني كرف والمصعفرات ايك غلطاه ركاه ككام ين تعاون كريت بن جس كام كورسول المتوسل الترعليد وسلم في حرام قراد ديااى كام ميں شركيد ہوكرنا قرمانى كے موجب عثرتے ہي ادران كے الياكر فيسے ان ير قرآن مجيد ك درج ذيل آيت كى نافرانى لازم آتى ہے۔

الترتعالى فرما مآسي :-

نیکی اور تقوای کے کاموں میں تعاون کروہ وتعاونوا على البروالتقوى ولا الناه اورمرستى كے كاموں ميں تعاون تعاونوا على الانتو والعدوات. (سوري مائده - ۲)

بولوك جافد كوخصتى بتأكر الترتعانى اور دمول الترصلي الترعليه وسلم كى نافرماني كريس بن اورجا نورون كونعتى بناكر فروخت كرية بن . ان مصحبا نورخر مدكرجو لوك تعاون كريم مي وہ مندرج بالا آبت کی نافرمان کررہے ہیں۔ ابذا اشراوراس کے دسول کی نافرمان

اعترام مل المعتى جاؤروں كى قربانى كرنے والے معزات بيمى كنتے بى كرجاؤركومتى بنانے سے اس می حس و توبعورتی پیا ہوجاتی ہے اورجافورفربہ ہوجاتا ہے باقوایک اجي جرسه .

جواب إجدس اورخوبصورتى جائز طريقه سے حاصل كى جائے جس مي التر تعالى اوردول الترصلى الشرعليه وسلم كى نافرمانى مذ يونى بموتوب خوبصورتى عدمها وداكرحسن وخولصورتى نا جا اُز طریقے سے حاصل کی جادی ہو ، جس میں اشرا دراس کے دسول کی نافر افی ہورہی ہو، ایسی خوبصورتی مذعدہ ہے اور مذعندا لشرحا ثمز۔

حضرت عبدالشري مسود ومنى الشرعنه سے دوايت سے :-

نعن الله الواشات والمستوشات ورصف والى اورخولمورتى كماليال والمتنمسات والمتفلجات الحس فيضوال ادروانون كوتركيب س المغيرات خلق الله تعالى مالى لا يهيد كرف والى اور الشرتعالى كمورت العن من لعن النبي صلى الله عليه و سلم رصعیع بخاری)

كوتبديل كريف والى تورتون برالترتعالي فدلعنت كردى ہے. كير مجم كيا امرانع ب كرس يرنى على الدعليه وسلمسن نعنت کی ہو میں د کروں۔

يرتمام كام خوبمورتى كے لئے كئ جلتے بي مكري ناجا روز حفرت الومراره دمني الشرعند سے دوا ميت ہے :- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. (مبيح بخارى ومبيح مسلم)

مِن جُورُنگلفه دالی اور جُرُنگو انے دالی يرلعننت كردى سے ۔

نی صلی الشرعلیہ ولم سے دوایت ہے.

أب فرمائے میں: الشرتعالے نے بالور

بالوں میں جوڑ حسن وخوبصورتی کے لئے لگوانے بیں مگرہے ناما رُز . ای طرح رسول الشرصلى الشرعليد وسلم نے جانور كوخفتى بنانے سے منع فرما ياہ ، اب اگر لوگ أسے زبه سمجة بوئ يا خلصورت سمحة بوئ قرباني كري توكيا قرباني جائز بوكى ؟ كونكرمانوم كوخصى بناياكيا بدرسول الشرصلى الشرعلية والمهن جاؤد كوخفتى كريف مصدمن فرماياب. النرض جس طرح عورتول كابالون مي جوراسكانا، وانتول مي تركيب سع جيدنا اورجرے سے توبعود تی کیلے بالوں کوفوجا حرام ہے اس طرح جالور کوخصتی بناکر قربانی کرنا بھی حرام ہے۔ اعترام سل الرباني كرف دا العصرات يمي كتيم بي كخصتي جاؤركي قرباني تروسوالالمر صلی الندعلیہ وسلم نے معی کی ہے خصی جانور کی قربانی حرام کماں ہوئی یہ توعین سنت ہے۔ جواب إرسول الترصلي الشرعلير والم في خفتى جانور كى قربانى كى سے بياب كا فعل ہے اور خصی کہنے سے منع فرما بلہے یہ اکست کومکم ہے۔ جب آب کے قول اور فعل میں کئیسم كاتفنادد كمانى دے توسم ول كومقدم اور فعل كومۇ خرىجس كے۔

الشرتعالى فرمانات :-

ادرجس کام سے دہ تمیس روک دیاں

دما التكو المهول فعذ وي وما عمل ادرج كيرسول تيس دي أس في ا عند فانتموا (مشر ٤)

يول الشرصلي الشرعليد وسلم فرمات بين :-دما امرتكوب فخذوا ومانهيتكو جبي تمين كام كاعم دول تركي عنه فانتهوا وروالا ابن ماجه و بالاد ادمي كام عين تمين من كردد اس سے رک جا ڈ۔ سنان کا صحیح)

رسول الشرصلى الشرعليه وسلم ف حكم ديا يدكسي عيب ما فولك قريان كرداور عقى كرف سے منع فرما دياہے جعتى كرنا ، نامرد كرنا يربست برا عيب سے دراغوريجيد . یہ تو ہونمیں سکتا کہ دسول النوسی النوعلیہ دلم کسی کام سے منع کردیئے کے بعد خود وہی کام كراياكرت مع ياكسى كام كامكم ديف كيد بود وه كام نيس كرت مع -رسول التدصلي الشرعليه وسلم كع بارسي سي اليساخيال كرنا يادوسسرول و كرآب كم بارسيمي السافتي ديناآب كي شان مي سخت كسناني سيس درسول التر صلی اندعلیہ دسلم ہی کیاکسی بی کے بارے میں ایساخیال کرنائجی ایک بُری بات ہوگ ۔

حضرت سنعيب عليه الصاؤة والسلام فرمك في :-

ومااربيدان اخالفكوانى مسا جسكام سيميتين دوك دايوناى كا كوكريك مين تهادى مخالفت كريف كا انهاسكوعنه (هود

موی می منیں مکتا۔

حفرت سعيب عليدالصاؤة والسلام اين قوم كسيما دي يركب كام سين تهيس من كررا مول يس خود دى كام كرول كا ؟ لذاجب البيار عليم الصارة والسلام كى كام سے اين است كومن كرديت من تو كيم فودوى كام بنيں كرتے ہے . اى واح ديول الله مل الله وسلم نے بہلے حصی جانوں قربانی کی ہوگی ، جب آپ نے حصی کرنے سے من زمادیا تومیرآب نے برگز ایسانس کیا ہوگا ۔ سی چیزآب کے مرتبہ اورشان کے مطابق ہے۔ "جب قول ا درنعل دونوں موجود جول توہم قول کے یابند جول کے اور

ومناحبت الماحظ قرمليثي :-

( رسول الترصلي الترعليد وسلم مصحصرت الجيريده وفي الترعند في موال كيا :-بابی انت وافی یاس سول الله اسکانک اے اللہ کے دسول میرے ال اور اپ بين التكبيروبين القرأة ما تقول آب يرتربان آب كبيرا ور قرأت ك درمیان خاموش رہتے ہیں ، آپ کیا پڑھتے قال: اقول اللهوباعدبيني... يس ؟ أب فرايا: ين اللعم باعدين (متفقعليه) يرمنا أول-

> يدرسول الشرصلي الشرعليد وسلم كا فعليه. رسول الشرصلي الشرعليه وسلم فرمات بي :-

خُوَّ بِكِبِرالله عزوجل ويجمد ويتعد مينانى الشرعز وملى كرال بيان كوع ودداه النائي دسنده ميم كناب العلوة باب اس كى تعريب كرے ادراس كى بزركى مِيان كريدين سبحانك المعم يرمع -الرخصة في ترك الذكر في السبحد)

بدوسول الترصلي الترعليه وسلم كاحكم بعد . أمت اس حكم يرعل كري كى .

P حفرت عبدالدابن عباس في عددابيت بع :-

ان النبي صلى الله عليه وسلم عنّ عن بني ملى الشرعلي وسلم ف من اورمين كا المسن والحسين كمثّا كبشًا (رواه الحمالة عقيقه ايك ايك مينر صب كيا. والنسائي ومح عبدالحق وابن دقين العبيدومحم ابن السكن "للخبص إبن تجرجروم صيما) يردمول الشرصلي الشرعليه دملم كافعل ه

حفرت عائشه صدیقه طابره مطهره دفتی النّدعنها کسی بین:

ان دسول الله صلی الله علیه وصلع رسول النّد صلی النّدعلیه وسلم نے ان کو امره حون الغلام مشاقات مکافشتان لینے کی طرف سے بودی دد مجرمای اور وعن الجارب قشاً کا درواه الزمذی امریشی الموکی کی طرف سے ایک مجری کا حکم دیا۔

عائشہ ، مدیث حسم می ح ۲۸/۲)

رسول الشرصلي الشرعليدو المهنا تمت كواس بات كامكم دباب لهذا اتمت

اس بات کی یابندہے۔

P حفرت عائث مدرية رمنى الشرعنماكسي بي :-

كان النّبى صلى الله عليه وسلم ليصلى نبى صلى التُرعليه وسلم مبح كى نما ذغلس مِن المصبح بغلب (صبح بخادى ومبح ملم) يرصاكر تفسطة . لينى بهت اندهر المصبح

> بدرسول التُرصلى التُرعليد وسلم كافعل ہے۔ حصرت واقع بن خدرج دمنی التُرعدُ كتے ہيں :-

و قال رسول الله صلى الله عليه و و ول الشرطي ولم في فرما ياك فرما

يدرسول الترصلي الترعليه وسلم كاحكم معاوراتت اس بات كى بابند ب

حضرت على فوات بين : حضرت على فوات بين : دسول الشرصلى الشرعليه وسلم نے دمنو ، كے بدرا يك ، دمتو يانى كھرے ہوكر بہيا .

(ميح بخادي)

بدرسول الشرصلي الشرعليد وسلم كافعل ب

درول الشرعلى الشرعلي وسلم ف فراياتم بس سدكون شخص كموا بوكرمركز مذ بيث الريمبوك الشرعلى الشرعلي وكرمركز مذ

يدومول الشرصل الشرعليه وسلم كاحكم ب. التت اسى جيزى بإبندسه اسس

قسم کی متعدد مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

جس طرح اَ قَامَمُ مَا عِدْ بَعْنِي ، ایک برسے رفے کا عقیقد، مبح کی نا ذغلی میں بڑھنا اور کھوے ہوئے ہوئے ہیں ہمارے لئے میں بڑھنا اور کھوے ہوگر بانی بینا آپ کے افعال ہیں ہا آپ کے لئے ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں یا آپ نے مکم دینے سے بیلے یا ام کے میں ایس کے مکم دینے کے بعد جورڈ دیتے ہیں بیا آپ نے مکم دینے سے بیلے یہ کام کے میں ایس کے مکم دینے کے بعد جورڈ دیتے

موں کے اس طرح معنی ما ورک قربانی کرنا آپ کا فعل ہے ، آب کے لئے خاص بوگایا آب في مكم دين سيل يا بوكا بدس جود ديا بوكا.

مُسْبِحًا نَكَ اللَّهُ وَيُرْمِنا ، وو بكريون سے الله كاعقيقه كرنا ، اسفارس في ك نماز يرصنا اور بإنى جيم كرينيا امت ك اله مكم مها امت ان بانون كي بابدها ـ مزيران اكراتت آب ك نعل برعل بيرا بوجائ اورمكم بيور و ان آلانگاد بوگاد بجرات رتعلك كما بكر مردر بوكى لمذاجوات تعليف فدرسول الترصلي الترعليه وسلم كوحكم دياكب اسك بإبندي اورجوحكم دسول الشرصلى الشرعليه وسلم في امتت كرديا امّنت ان احكامات كى يا بندسے۔

مجردمول الترصلي الترعليه وسلم في غيرخصتى ما نوركى قربانى كى بعد معنوت

ابوسعيدخدري رضي الشرعن كفقي ال

والے زر عرصتی میندے کی قربانی کی۔

ضمى رسول الله صلى الله عليه ولم يرسول الترصلى الترعليدوسلم في سينكون بكبش اقرن فحيل . (رُواه الروادُود الزمذى والنسائي وسنده ميم فرح السنة بهم )

الحديثداب كونعل سيعجى نراغيخصتى مانوركى قربانى ثابت بدر ابطفتي ماؤرك قرانى كرف والمعصرات كياس كياعذرب ربول انترملى الشرعليه والم نے ز ، فیرخفتی جانور کی قربانی کرسک ان حضرات کی دلیل کو عم کردیا جو واک کہتے ہیں كررسول الشرصلى الشرعليد وسلم في محصى عا وركى قربان كى بهد -

النوتعالى نے جاعت اسلين كودوعيدى عطاء فرماني بي . ايك عبدالفطرا ور دد مرى عيدالاسى. بم بيال مرف اس مشلر كمسلدي بات كري كر عيدالامنى من كتف دن قرباني كى جائے.

الشرتعانى في جندا بنى عبدالاصلى كصلسله بي خصوصتيت مص بنالي بن مثلاً عيد كے دن عسل كرے الجالياس بينے (مجع بخارى وميح سلم، بيتى اردا والغليل وسنده صیح ) عبدالانتی کے دن عبدگا ، جانے سے پہلے کیے نہ کھائے (صحیحین) ۔ نمازعید کھلے میدان میں پہلے (میجین) عورتی نمازعیدس مزورحا مزوں (میم بخاری) عیدالاتی کوعیدگاه سے واپس کنے بعد قربانی کرے (صحیحین) اگر شاز عبیسے پہلے قربانی کرلی مونونانہ عبدے بعد دوبارہ قربانی کرے (صحبحین)۔ دغیرہ دغیرہ اسی طرح قربانی کتے دن کی ما اوركتنے دن دى مائے اس كى وضاحت مجى احادىت بى موجودسى ملاحظ فرمايت.

🛈 حفرت الوعبية معددوابيت ميدد-

وہ عید کے (دن) عرب الخطاب کے ساتھ مامر برية. كيتي : بيرين على بن ابي طالب كسائة (عيدك دون) مامر جوا. كت بن: بحرخطبه سے يسلے بميں نمازيرُ حاليُ ميرانوں خ لوكون مع خطاب كميا - كير فرمايا : وسول الله صلى الشرعليه وسلم في تميين منع كروبلهدك فوق ثلاث ليال فلاتا كلوا. تمايى قربانيون كا كرشت تين والول سادير کمادُ ۔ (لٰہذائین دن کے بیر) نہ کمانا۔

انه شهد العيد مع عمرين الخطا قال: توصليت مععلى بن ابى طالب: قال فصلى لنا تبل الخطبة تم خطب الناس فقال: ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكوان تأكلوالحوم نسككم (ميحاسلم)

اس مدمیت سے تین دن تک قربانی کرنا ثابست ہوا۔

· حضرت عبدالله اب عروض الشرعنها سے دوایت ہے:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي صلى الشرعلية وللم في فرما ياكون شخص تين يأكل احدمن لحواضحيت دن كيدائي قرباني كاكوشت ذكهائ.

فوق ثلاثة أيام (مح بارى محمل)

الى مدميث معيم يمني ون لك قرباني نابت موني .

حضرت عبدالترين واقدرضي الله عنه كيت بين :-

نهى دسول الله صلى الله عليه و رسول الشرصلي الشرعليروسلم في تين ون كے

بعد قربان كے كوشت كھلنے سے من فرماديا سنمعن اكل لمحوم الضحايا بعد ثلاث (مجيم الم

حضرت ما بررفنی الشرعنه سے روا بت ہے :-

ده نی صلی النوعلیروسلم سے روابیت کرتے عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ہیں کہ آب نے تین دن کے بعد قربانی کے وخت نهىعن اكل لحوم الضحابابعد كمنت سے من فرما دیاہے۔ تُلاثِ (مجيح سلم)

حصرت الوسعيد خدرى رضى الشرعن كيت بين :-

رسول الشرصلي الشدعليه وسلم في فرما بإ: اسم تال رسول الله صلى الله عليه و ایل مدمنه قربانی کے گوشت مین دن سکے بعدنہ سلميااهل المدينة لاتاكلوا لعوم الاضاعي فوق ثلاثٍ (مجمعملم)

عفرت سلم بن الأكوع رضى الشرعة سے دوا بہت ہے: -

رسول الشرصلى الشدعليد وسلم في فرما ياج تمين ان رسول الله عليه وسلم قال من سے قربانی کرے ، نین دن کے بعدا سکے ضعىمنكم فلا يصبحن فى بسيته لمد الرميس (قربان كے كوشت ميں سے) كومى اتى تالته سنبشا (ميح بادى معيمه) -500

 حضرت على رمنى الشرعة كيت بين: -نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يبقى من نسككم عنل يكو س سے کھم ان کے منع فرما دیا ہے۔ شيء بعد ثلاث (ميع بخارى والفتح

﴿ فقال بِا أُمِّ عطاء ان رسول كيتين : اعدامٌ عطاء رسول الدمل نسككونوق ثلاث

(الغنج الرباني جزوا منك وسنده يج)

 عفرت نبیشه رمنی الدعنها کهتی چیں :-ان مول الله صلى الله عليه و رسول الدملى الله عليه وسلم في فرايا: مين سلم قال کنت نہدیکم عن لحوم ممین میں دن کے بعد قربانی کے گوشت

فكلوا وادّخروا (ميحملم)

دمول الشرصلي الشرعليد وسلم في تين دن ك بدرتمارے یاس تمادی قربان کے گوشت

الله صلى الله عليه وسلم فلنعى الشرعلي وسلم في ملين كواين قرا نيول المسلمين ان يأكلوا من لمعوم كالوشت ميس سے تين دن كے لوركاتے سے منے فرما دیاہے۔

الاصاحى نوق ثلاث أب من كيا تفا ابتم كماد اور دخيره كرو

🛈 حصرت بريده رصى الشرعند كيت بين : ـ

مّال مسول الله صلى الله عليه و ركول المترسل الترعليه وسلم في فرمايا بس في سلم ونهيتكم عن لحوم الاضاحى تيس تين دن كے بعد قربانيوں كے كوشت فوق مثلاث فامسكوا مابدائكم سيص كالقااب جب تك تمادا اراده بو ..... (صبح مسلم)

مندرج بالااحاديث سے بات تابت بوتى مے كر قربانى ين دن ك كرنى عامية " خَوْقَ شَلاَثِ" أور " كَعُل مَثَلاثِ " يوالفاظاس بات كى طرف اشاره كردس بي كر قربانى كے تين دن بي . اگر قربانى كے جاردن محد تے جيبا كر بعض معزات كاخيال بي توعيرالفاظ اس طرح موسف عابش عق" خُوْنَ أَسُ بع" ادر بُول أربع يعى جارون كربعد قرباني كاكرشت مذكهانا "اورجب يدالفاظ اما دبيث بين بين قر جاردن قربانی کرنا ادر اسی یرا مرارکرنا غلط ہے۔

ايك اشكال اوراس كاازاله إيال يراشكال بدا بوتله كريتين ون عيد مام ہوں گے بینی ہے النوسے یا باسی سے یا تباسی سے ماس کی د صاحبت ہمی صدیب میں موجود ہے کہ یہ تین دن عیدسے مٹروع ، وں کے۔

حفرت الوعبيدوجة الشرعليدكية بن : .

الناس ان رسول الملَّه صلى اللَّه عليه وسلم فلنهاكم عن صيام هذينالعيدينامااحدهافيع فطهكومن صيامكو واما الاخر فيومرتماً كلون من نسككو

حضرت الوعبيدي كنت بن :-فتعشهدت الميدمع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى تبل الخطبة شرخطب فقال ياايهاالناس ان هذات

اند شهد العيد يومرالاضى دەئيركدن يعنى عيدالاضى كدن عربن مع عموين الخطاب رضى الله الخطاب رض الشرعة كما كقرما مربوت. عنصف فسل تبل الخطبة شو حفرت مراف فطب يديانا ديرمان. خطب الناس فقال: ياايها مجروكون سے خطاب كيا، مفرت عرش في كما: المصاوكودسول الشرصلي الشدعايد وسلم فيتمين ال دوعيدول كروزول سيعن فرمانيا ان میں سے ایک تو تمارے دوزوں میں سے عيدالقطركا دن ما ور دومرا دن (وصم) جس من تم این قر مانیون کا گوشت کماتے ہو۔

بيرين حمرت عثمان بن عفان رضي الترعنه كرسا كاع عيدمي شركك جواا ووبيجيه كادن تقاء انهول في خطبه ي يملي نا ذير ها في -بعرخطاب كياا ورفرمايا اے لوگو: تمهارے

اجتمع لكوفيه عيدان فهن احبّ ان ينتظم الجمعة من اهل العوالى فليتظم ومن احبّ ان يرجع فقد الدنت له

حعزت ابوعبيد مي فرمات مي د.

میرطی ابن ابی طالب دین الشرعنه کے مماتھ (عیدین) فنریک ہجا۔ انہوں نے خطبہ سے پہلے نازیر ھائی۔ میر لوگوں سے خطاب کیا ، حضرت علی نے کہا : رسول الشرسلی الشرعلیہ وسلم نے تمبیں منع فرما دیا ہے کرتم اپنی قربانیوں کا گوشت نین دن کے بعد کھا ڈ۔

شوشهدته مع على ابن الىطالب فعملى قبل الخطبة نفر خطب الناس فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلونها كو ان تأكلوا لحرم نسككو فوق تلاث (نتج البارى شرح صبح بخارى كتاب الإضاى باب ما يركل من لحرم الاضاى ويتزوّد منها

( \*\* + \*\*/ 1.

كادن تقار ( ح البارى ١٠/١٠) فوق ثلاث وبعد ثلاث ك دمناحت فَوْقَ ثلاث و بَدُن ثلاث كاطلا بين دن برج د تام يا جاد دن برج و تام يداس كى د مناحت صحاب كرام د من الترعنهم خود كر دم جي ملاحظم فر لميث.

ا معزت عداللدين عردمني الله عنهما فرماتيه بي :-

الا ضنى بومان بعد يوم الا ضنى يوم الا ضنى كے بعد دورن (قربانی كے ادر (رواہ البيستى ١٩٩٦ د موطا امام مالک يوتے ہيں۔ دالتعليقات للالباني على المشكوة الر ١٣٨٠ دسندہ ميجى).

الشرعنه فرماتے ہیں :۔

الذبح بعد النخريومان (رواه يم النحرك بعددودن قرباني اورم وللهما النبية م النوك بعددودن قرباني اورم وللهما البيني م البيني م / ١٤٠ المني ابن حزم م / ١٤٠ م

ص حدرت عبدالله ابن عباس رمنی الله عند فرمات بي :-

الاضنى يومان بعد يوم النحو (رداه يوم النخرك بوراضى كے دودن ادر موستے البيت 1/٢٩٦ ماشير جرالنتي دستره جير). بين -

الله معرب على رمني الله عنه فرمات الله الله الله

الا صلى يومان بعد الا صلى (رداه بيم الا سلى كے بعد دودن المنى اور برتى ہے۔ البستى ١/٩٩ وموطاام مالك مرامهم

ومنده صبح تغيره) -

ابرريم الانصارى، الحفرى، الشامى سے دوابت ہے: المسموري النافی المسموری الشامی سے دوابت ہے: المسموری المسمو

برسندس ہے۔ معادیہ بن صالح ، مُدیر، الحفری یح مسلم کادادی ہے۔ ابوریم الانصاری، امام احد کہتے ہیں برمعروف ہے۔ امام العجلی تُنقہ کہتے ہیں۔ (تمذیب المہذیب) ابن مجر کہتے ہیں۔ (تمذیب المہذیب) ابن مجر کہتے ہیں وضاحت اس لیے کہ ابن مزم نے معادیہ بن صالح کو ضعیف اور الجومیم کومجول الکھاہے۔ نہ معادیہ بن صالح صعیف اور الجومیم کومجول الکھاہے۔ نہ معادیہ بن صالح صعیف اور الجومیم کومجول الکھاہے۔ نہ معادیہ

قارئین کرام اب بات بانکل دائع ہوگئ کردمول اندملی الله علیه دسلم نے جو اور اندملی الله علیه دسلم نے جو اور تال استعمال کئے گئے ان کا اطلاق تین دان تک ہی ہوتا ہے مورد تا ہے مورد کی دراں صحابہ کرام نے اس بات کی دضا حت کر کے شبہ کو بالکل خم کر دیا۔

اب ہم آب معنزات کے سلینے وہ احاد میٹ مین کرتے ہیں جن سے بعض لوگ چاردن کی قربانی کی دلیل لیتے ہیں .

حضرت جبرك مطعم رضى الشرعد كيت بين :-

ان النبي صلى الله عليه وسلم ... بن صلى الترعليه وسلم ف قرما يا ايام التشراق

.... وكل ايام التشريق ذبع ذكك دن اي

درداه البينقي ١٩٥/٥)

يه مدرية منقطع ب رسلمان بن موسى في جبر بن مطعم السينيس سنا . امام بيمنى كتے بي برمديث مسلم . (دواه البيعقى)

حضرت جبرين علم في كتران :-

قال سول الله صلى الله عليه و رسول الترصلي الترعليه وسلم فرمات بي :

سلم .... وفي كل ايام الشفريق ايام التنزيق قرباني كودن بي. ذبح ورواه البيتي ١٩٦/٩ ورواه

ابن حبال في صحيح ١١/١١ و دواه احد)

يرددامت معمنقطع ہے عبدالرحل ابن الى حسين في جبرين معلم سے نبين سنا. وَقَالَ : إِنْ أَبِي حُسين لَوْ يَكُنَّ جُبيرين مطعو (دواه الزاد في سنده التعلين أننى) يعني كينة أب ابن ابي حسين في جبرين علم كونسي يايا .

حضرت جبران علم ای کیتے ہیں :-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومول الشرملي الشرعليد وسلم فرات بي : قال ايام النش بي كلهاذبح (رواه ايام التشريق تمام دن قراني كي بي امام بزادف (اس مديث كي سويدين عيدالعزيز، ملیان بن موسی ، نافع بن جبیرعن ابیمند \_م مرفوعاروايت كياسي .

البيسنى وانخرج البزارعن سوبدين عبدالعزيز عن سليمان بن موسى عن نافع بنجبير عن ابيه مرفوعًا) الم بنالكتين :-

لانعلوتال فيهعن نافع بن جبير عن اميه الاسويد بن عبدالعزمز ولس هوبالحافظ ولا يحتبرب اداالفرد وحديث ابن أبحسين هوالصراب مع ابن ابي حسين لم يلئ جبيربن مطعم

(التعليق المغنى)

ممنين ملت كرسويرين عبدالعزيز كرسواناف بن جبران ابيك طريق سے كسى فدروايت كيا بوادرمويدما فظائيس ہے۔ مزيد باك جسب سويدمنغ دروايت كرتاب تواس سے جست مهيس لي جاتي - ابن ابي حيين دالي مدمث يي معیک ہے رمگر) ابن ابی حبین نے جبرت طعم كونيس إلا يعي بدوايت منقطعهم.

" سويدين عبدالعزيز " كوامام احد، امام بخادى ، امام نسائى ، امام محيني بي معين

امام ماکم ، امام ابن حبان اور دیگر ائتر نے صعیف مرّدک اور منکرکعلی (تعزیب) حضرت جبرتن معلم اسے مودی ہے :-

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرايا - ايام التغريق كل ايام التغريق في المنظم من والتغريق في المنظم من المنظم من المنظم المنظ

(رداه البيتي)

اس دوایت میں الوممید فقص بن فیلان صفیف ہے۔ جرح درج ذیا ہے : ابن معین اور دھیم تقریحے ہیں کہمی ابن معین کتے ہیں لاب ہا من بنی اس دا دی سے دوایت لینے میں کوئی مضائقہ ہیں۔ گویا ابن معین تقد کئے ہیں پڑا عمادین امام ابوماتم کتے ہیں : بیامادیث کمتا کا مگر جت نہیں ہے۔ ابن عماکر کتے ہیں : اسلی بن سیاد نے ابومی کرف میں نہیں کے بیان کی سیاد نہ اللہ بن سیاد نہ ابومی کرف ہیں ، میں نے مبال نہ بسیان بن ملا شعبت سے سنادہ (ابومی کی مفید) حقص بن خیلان کو ضعیف کیتے ہیں ، میں ان مبال نے تقد کملے ، (تہذیب) اخر جه المدو لف عن ابی معید عن سلیان بن یساس د ابو معید نبید نبید لین (التعلیق المنی) عبی تولف نے ابومید عن سلیان بن یساس د ابو معید نبید نبید لین (التعلیق المنی) عبی تولف نے ابومید عن سلیان بن یساس د ابو معید نبید لین (التعلیق المنی) عبی تولف نے ابومید عن سلیان بن یساس کے در کہا ہے۔

ایک اور وایت بہتی میں ہے جوسعیدین میں سے اوسٹیڈے اور کھی اوہ رئے اسے روایت کی گئے ہے۔ اس مدیث کو این مدی نے بھی روایت کیا ہے مرف ابرسعید خدد کاسے ۔ اس د مایت ہیں معاویہ بن کیلی العمد تی منعیف ہے ۔ امام بخاری، الم کیلی بن میں ، المام نسانی ، علی بن مدینی ، ساجی ، ابوعلی نیسا بوری اور دومرے ائم ہے ۔ اس وا دی کومندیف کما ہے۔ (تہذیب)

ابن ابى ماتم كية بي: قال ابى هذا حديث موضوع بهذالاسناد ذكرة النهبلي (كتاب العلل والتعلين المنن) يعنى بيرے والد في اس مدمين كواى سند كے ساتة جس كا امام زيلى في ذكر كيا ہے جبوئى قراد دیا ہے ۔ امام بيم تى خود لكمتے بين : - (العدنى) دالى مدميث جوابن ميتب، ابوبري و اور ابوسيد سے مردى ہے دونوں غير محفوظ بيں . العدنى ضعيف سے طائن احتاج بنيس .

توال كامطلب يريوكا كرنن م يث جلف والهاس كامتصل بوناكرايك داوى كى دوسرے وادی سے طاقات وی بے خود دیکھ لیں جو مندرج بالاعلام ابن قیم کا قول راجے۔ مامب جرالنق كتين وحديثه هذا اضطرب اضطراباكثيرًا-(دواه البينتي ١٩٤/ ماشيرالجيرالنقي) يعني برحدميث برت زماده مضطرب م كيم أثارا وران كاضعف حضرت عبدالترابن عبائ كيت زيره :-الاضنى ثلاثة ايام بدر يوم الني يم الترك بعدين دن كوكية بن. النعو (دواه البيتي ٢٩٢/٩)

يرا ترصنعيف هـ اس الركى سندمين طاعر بن عرد الحمنري هي جس كودري ذي ائترنے ضعیف کہاہے: -

امام احرادرامام نسائي مروك كية بير امام بخارى ، امام ابوداؤداوريكي بن معين صنعيف كنة بي . ابن سعيد، بزار ابن المدين ، ابوزدع ، العجلى ، وارتطى اور وكرائم نے اس ما دى كو بے مدصعيف كماہے۔ (تدريب التدريب) جبكمالة اوراق میں جیدسندے گذرچکاہے کرحضرت عبدالشرابن عباس فرماتے ہیں کہ قربانی کے ين دن بوستهيل.

الم مسن بعرى كنتي : . امنی يوم النحر كے بعد تين دن كو كتے ہيں ۔ الاضخى ثلاثة ايام بعديوم النعر (رداه البينق)

يرامام حن البعرى كا تول ہے۔ صبح امادیث كے خلاف ہے لنذا مجست

عربن عبدالعزيزكتين : الاضنى بيم النحرو ثلاثة ايام بعده - (رواه البيسقى ) تعنى اللى يوم النوكوكية بي ادرتين دن اس كے بعد - يوائر صنعيف ہے -اساعیل بورغیاش بن شلیم صعیف ہے۔

ایک اعتراض ابعض اوگ کتے ہیں کدالبانی صاحب نے جار دن کی قربانی والی مريف

جواب البانى صاحب نے می وی برح بوہم نے کہ سے کر کے صنعیف ا ناب مگر بہتی كى دوايت لاكوميح كمليد وضاحت ملاحظم فرماييد :-

ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلى التُرعليه وسلم في فارقبيله ك ايا \_\_\_ قال لهجل من غفاس قع فاذن تخص سے قرایا: کمرے موجاد ادراعلان أن ولا يدخل الجنة الامومن أرد وكرجيت بي مرف يون داخل بوكااوم

دانهاایامراکل و شرب ایام می کے دن کھانے اور بینے کے دن ہیں. منی (دناوالبیتی ۱۹۲/۹)

برحدميث صنعيف ہے۔

عادت بن اني اسامر كاحال نبين معلوم .

(۲) احدین عبید بریمی کلام ہے۔ مرف ابن حیان نے اپی عادت کے مطابق تقر کسے (تہذیب)

T على بن احدين عبدان كون معلوم نيس -

جاعت السلين بانگ دېل بيان كرتى به كرنومى جانور كى قربانى كى جائد اور رز جارون تك قربانى كى جائے۔